بشيعوب سراعتراض مديث قرطاك بوايات موقض أتمسداولي مکتبه اولیبیه رضویه سیرانی پهرسا و ل پور http://www.rehmani.net

حدیث قرطاس کے جوابات

فصنبوس لطبوس

مشس المصنفين ، فقيه الوقت فيضِ ملّت ، مُفسرِ اعظم پاكتان حضرت علامه ابوالصالح مفتی محمر فيض احمراً و يسى رضوى عليه الرحمة القوى

# بسم الله والحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

## ييش لفظ

حضرت علامہ اُولی صاحب مسجد میں تشریف فرماتھے۔ چنداشخاص حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرنے گئے۔علامہ اُولی صاحب نے فرمایا کہ اس مجلس میں صرف ایک مسئلہ کے اعتراضات بیان کیجئے اور اپنے میں کسی صاحب کوسوالات کے لئے منتخب فرمالیں۔ان میں ایک صاحب نے سوالات ذیل کئے اس کے جوابات علامہ اُولی صاحب نے بیان فرمائے جنہیں ہم نے کتا بچہ کی صورت میں جمع کر کے ناظرین کو پیش کررہے ہیں۔

### سوال

#### جواب١

جھوٹوں پرخدا کی لعنت آپ کی پہلی بسسم اللہ ہی غلط بلکہ کتب اٹل اسلام میں الثابیہ موجود ہے کہ پیغیبرعلیہ السلام اللہ عنہ مرض الموت میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تحریر فرما گئے تھے جیسا کہ شکلوۃ شریف صفحہ ۵۵۵ پر واضح الفاظ موجود ہیں نیز اس طعن کرنے سے اتنا پیتہ چل گیا کہ خم غدیر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر نہیں ہوئے تھے اور عید غدیر منا کر شیعہ لوگ خواہ نخواہ بوز م ہور ہے ہیں ۔ آپ کا بید وکی پیغیبر علیہ السلام نے کاغذ ، قلم ، دوات حضرت عمر رضی اللہ عنہ ، حضرت عمر س اللہ عنہ سے طلب فرمائی تو یہ بھی جھوٹ ہے بلکہ آپ نے جمیع حاضرین سے کہ جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ، حیاری شریف ، جلدا ، صفحہ ۱۹۳۹ پر موجود میں اللہ عنہ اور گھرکی عور تیں وغیرہ بھی شامل ہیں کاغذ ، قلم ، دوات طلب فرمایا جیسا کہ بخاری شریف ، جلدا ، صفحہ ۱۹۳۹ پر موجود میں اللہ عنہ اور گھرکی عور تیں وغیرہ بھی شامل ہیں کاغذ ، قلم ، دوات طلب فرمایا جیسا کہ بخاری شریف ، جلدا ، صفحہ ۱۹۳۹ ہو موجود ہے

#### فقال بكتف اكتب..... كتابا

یعنی'' حضورا کرم آفیطی نے فرمایا کہ کف لاؤتا کہ میں تہہیں ایک ایسی تحریر لکھدوں کہ جس کے بعدتم راؤحق کونہ گم کرؤ'۔ غور فرمائے حدیث میں ای<mark>ت و نسی</mark> صیغہ جمع مذکر مخاطب بول کر پیغمبر علیہ السلام جمیع حاضرین سے کنف طلب فرمار ہے ہیں۔ فقط حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور ان سے طلب ہی کیوں فرماتے جب کہ وہ ان کا گھر ہی نہ تھا گہ جس میں قام دوات طلب کی گئی بلکہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا جیسا کہ بخاری شریف ،جلد اہسفی ۱۳۸۲ پر ہے اور پھرا گرقریب تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر البدا اگر خاص طور پر طلب فرماتے تو ان سے کہ جن کا گھر بعید لے تھا۔ بہر حال نقل و عقل سے بید بات واضح ہوگئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پنج برعلیہ السلام نے قلم دوات طلب نہیں فرمائی۔

(۲) آپ اس کا کیا جواب دیں کے کہ حضورا کرم اللہ تھے تین دن زندہ (دنیوی زندگی) رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ باوجود قریب البیت ہونے کے بھی ان کی تھیل تھی خار میں تھی خلافت بھی انہیں کی تحریبوئی تھی اور اوھر تھی رسول بھی تھا۔ لہذا اگر باقی سب صحابہ مخالف تھے تو ان پر لازم تھا کہ چھے یا ظاہر ضرور کھوا لیتے تا کہ یوم السقینہ یہی تحریب بیش کر کے خلیفہ بلانا اگر باقی سب صحابہ مخالف تھے تو ان پر لازم تھا کہ چھے یا ظاہر ضرور کھوا لیتے تا کہ یوم السقینہ یہی تحریب بیش کر کے خلیفہ بلانا اگر باقی سب صحابہ مخالف تھے تو ان پر لازم تھا کہ چھے یا ظاہر ضرور کھوا لیتے تا کہ یوم السقینہ یہی تحریب بیش کر کے خلیفہ بلانا اگر باقی سب صحابہ مخالف تھے تو ان پر لازم تھا کہ چھے یا ظاہر ضرور کھوا لیتے تا کہ یوم السقینہ یہی تحریب بیش کر بے تھا کہ جس بلافصل بن جاتے گر ریسب بھی نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ یا تو تحریب میں سرے سے ضروری نہ تھی بلکہ ایک امتحانی پر چہ تھا کہ جس

ہوگا حالا نکہ جماعت انبیاءاس سے بالاتر ہے۔ (۳) اگر بیضروری تحریرتھی یاوتی البی تھی اور کاغذ دوات نہ لانے والاخواہ نخواہ ہی مجرم ہوتا تواس جرم کے مرتکب حضرت عمررضی اللہ عنہ کے بجائے اہل بیت کو ہونا لازم آتا ہے۔اس لئے کہوہ ہروفت گھر میں رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جن کا گھر باقی صحابہ کی نسبت قریب تھا اور اگروہ مجرم نہیں تو حضرت عمررضی اللہ عنہ بھی مجرم نہیں ۔لہذا شیعوں کا بیکہنا کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ سے کاغذا ور دوات حضو علی ہے صلاب فرمائی باطل ہوا۔

میں حضورا کرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق فرمایا ورنہ آپ پر سممان حق اور وحی کا الزام عائد

## سوال

حضرت عمر رضى الله عنه نے العیاذ بالله حضورا کرم اللہ کی طرف مذیان کی نسبت کی؟

### جواب

یہ بھی جھوٹ اورافتر اء ہے بلکہ بخاری شریف،جلدا،صفحہ۳۴۹ پریوں موجود ہے

## فقالو مالهما اهجر استفهموه

یعنی حاضرین نے کہا کہ حضوطی کے کیا حال ہے کیا آپ کی کے دنیا ہے جمرت فرمانے گئے ہیں آپ کی کے سے دریافت تو کرلو۔
اورعبارت میں قالو ابصیغہ جمع فدکر عائب موجود ہے لہذا پہلی جہالت توشیعوں کی یہ ہوئی کہ صیغہ جمع سے ایک شخص واحد حضرت عمرضی اللہ عنہ مراد لے لیا۔ دوسری جہالت ہے کہ هسجسوان کامعنی برخلاف عربیت بلکہ برخلاف سباق وسیاق بذیان کھے مارا حالاتکہ هجومعنی ہذیان کیا جائے تو آگے است فہموہ کا کوئی مطلب نہیں ہوسکتا کیونکہ شیعوں کے ماسوئی کوئی

ہریاں طاہ رہ مانا مدسلہ ہوں ہویاں ہو ہوں اور جھ ہمسلہ ہوں استہبار میں سلب میں ہوستا ہوئی ہوئی ہوئی ہوں وں عظمند عقلمند بھی نہیں ملے گا کہ پہلے کسی کومخبوط الحواس اور مجنون سمجھ لے اور پھراس سے اس کے ہذیان کا مطلب پوچھنے لگے بہر حال صیغہ ا<mark>ستفہمو ہ</mark>نے بتادیا کہ اہجر کے معنی وہی دارِد نیا سے جدا ہونے کا ہی ہے نہ پچھاور۔ (۲)اگر هجو جمعتی ہذیان بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی مفیر نہیں کیونکہ اهجو میں ہمزہ استفہام انکاری موجود ہے کہ بس سے نفی ہزیان مفہوم ہورہی ہےمعنی بیہوگا کہ کیاحضور اللہ کوئی ہزیان فرمارہے ہیں نہیں ہرگزنہیں بلکہ ہوش سے فرمارہے ہیں ذ را دریا دنت تو کرلوبهر کیف حضرت عمر رضی الله عنه تو ویسے ہی اس مقولہ کے قائل نہ تھے باقی رہے قائلین تو چونکہ ہ<del>ے۔ ب</del>معنی ہذیان ثابت نہیں ہواا گر ہوا تو بوجہ ہمز ہ استفہام منفی ہو گیالہٰذاوہ بھی اس سے بری ہو گئے۔ اگریمی بات ہےتو پھرحضرت عمررضی الله عندنے حسبنا کتاب الله کیوں کہا؟ جواب اول توا كثر روايات ميں حضرت عمر رضى الله عنه كابيم قوله ہى نہيں شار ہوا۔ (۲) حضرت عمر رضی الله عنه نے جب بیر خیال فر مایا که الله کا دین اور قر آن مکمل ہوچکا ہے کہ جس پر ٱلْيَوْمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ ترجمه: ميس في تمهار علي تمهاراوين كامل كرويا - (ياره ٢ ، سورة المائدة ، آيت ٣) شاہر ہےاور حضور ﷺ کا بیتھم بطور وحی الہی اور وجو بنہیں بلکہ بطورِ مشورہ ہےتو آپ نے بطورِ مصلحت اور مشورہ عرض کر دیا کہ یارسول الٹھائی آپ تحریر قرطاس کی تکلیف نہ فرمائیں کتاب اللہ کو ہمارے لئے کافی سمجھیں جس پر حضور اللہ کے لئے حضرت عمر رضی الله عنه سے موافقت ظاہر فر مائی اورتح برقر طاس پر زور دینے والوں کوڈ انٹ دیا۔ چنانچہ بخاری شریف،جلدا، صفحه ۱۳۳ پر ہے ذرونسی الذی انا فیہ خیر مما تد عونی ای الی تحریر القرطاس اوراگرقرآن کوکامل کممل کتاب جانناہی جرم ہےتواللہ تعالیٰ کے ارشادِ گرامی کا کیا مطلب ہو گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيُعاً ترجمه: اورالله کی رسی مضبوط تهام لوسب مل کر۔ (پاره ۴ ،سورة آلِ عمران ،آیت ۱۰۳) نيز حضرت على رضى الله عند فرمايا تهم البلاغه مصرى ، جلد ٢ ، صفحه ٨ كر جوالله والله في القوآن نيز كتاب مذكور جلد ٢ ، صفحه ٣٣ پرے فاوصيک بالاعتصام بحبلهاورجلر٣،صفي٢٦ پرے ومن اتخذ قول الله دليلا هدى و يكھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ہدایت کے لئے قرآن کو کافی قرار دیالہٰ ذاان کے قول سے اگرا نکار بالسنۃ لازم نہیں آئیگا تو حضرت عمر رضی الله عنه کے حق میں کیونکرمفہوم مخالف لیا جا سکے گا۔اگر بر بنائے نیستی و بر بنائے مصلحت مشورہ دینا رسول الله علیہ کی نا فرمانی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حسب روایت مذہب شیعہ یقیناً منکر رسول ہیں۔ چنانچہ جنگ حدیبیہ کے موقع پر حضور الله في الما المست بساعلى العلى مثابيَّ مَر حضرت على رضى الله عند ني يغير عليه السلام كوصاف جواب ديا كدميس اسے ہر گزنہیں مٹاؤ نگا۔رسول الٹھائینی نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے مٹایا۔اگر اس واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نا فرمان نہیں کہا جاسکتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہ کہا جائے کیونکہ بربنائے مصلحت وحکمت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم نبوی کی خلاف ورزی کی ہےتو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کہا جاسکتا ہے۔لیکن ہم کہتے ہیں نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلاف ورزی کی ہے نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلکہ وہی ہوا جورسول الله الله علیہ علیہ عظمے مزید تفصیل فقیر کی کتاب القسطاس فی حدیث القرطاس میں ہے۔

فضائل عمر از لسان حيدر رضى الله تعالى عنه

تتمه شیعه صاحبان خواه مخواه سید ناعمر رضی الله عنه کی مخالفت کرتے ہیں۔ان کی کتابوں میں سید ناعلی المرتضی رضی الله عنه نے جو پچھ فر مایا وہ بھی ملاحظہ ہو جب خلیفہ ثانی عمر رضی الله عنه نے روم پر چڑھائی کی اور حضرت علی رضی الله عنه سے مشورہ لیا تہ تر ہے۔ فر مایا کہ فرمایا کہ فرمایا کہ مورد کی اللہ عنہ میں معالیات کی شرم کھنے کالالی ہی کفیل میں معالیات اللہ ہوجس

لیا تو آپ نے فرمایا کہنواحی اسلام کوغلبۂ دین سے بچانے اورمسلمانوں کی شرم رکھنے کا اللہ ہی کفیل ہے۔وہ ایسا خداہے جس نے انہیں اُس وفت فنح دی جب ان کی تعدا دنہایت قلیل تھی اور کسی طرح فنح نہیں پاسکتے تھے۔انہیں اُس وفت مغلوب ہونے

ے دروں ہے۔ جب بیری رق درت میں جب موروں کے اقصائے بلاؤ تک پناہ نہ ملے گی اور تیرے بعد کوئی ایسا مرجع نہ ہوگا اور تکلیف اٹھائے تو پھریہ مجھ لے کہ مسلمانوں کوان کے اقصائے بلاؤ تک پناہ نہ ملے گی اور تیرے بعد کوئی ایسا مرجع نہ ہوگا جس کی طرف وہ رجوع کریں لہٰذا تو دشمن کی طرح اس شخص کو بھیج جوکار آ زمودہ ہواس کے ماتحت ان ان لوگوں کوروانہ کروجو

س کو برائی کرت دور اور این ہور اور س کو تا ہوں والے کروں کا مدانا کی سے بات ہیں و وی وروہ ہو ہو ہو۔ جنگ کی شختیوں کے متحمل ہوں اور اپنے سر دار کی نصیحت کو قبول کریں ۔اب اگر خدا غلبہ نصیب کریگا تب تو وہ چیز ہے جسے تو درست رکھتا ہے اور اگر اس کے خلاف ظہور میں آیا تو ان لوگوں کا مددگا راورمسلمانوں کا مرجع تو موجود ہے۔ (نیرنگ فصاحت

نفحه ١٩)

ہم نے جناب امیرعلیہ السلام کے عربی کلام کا ترجمہ شیعہ کی کتب نیرنگِ فصاحت سے لیاہے تا کہ ان کو بی عذر نہ ہو کہ ترجمہ میں دست اندازی کی گئی ہے ۔حضرت علی المرتضٰی رضی اللّٰہ عنہ کے اس کلام سے حسب ذیلِ امور ثابت ہوئے ہیں

۔(۱) حضرت عمررضی اللہ عنہ کوحضرت علی رضی اللہ عنہ پر پورااعتا دتھا۔ ہر معاملہ میں ان سے مشورہ لیا جاتا ورنہ بیہ سلم ہے کہ کوئی شخص اپنے دشمن سے اللہ عنہ کوئی شخص اپنے دشمن سے اس طرح کا مشورہ ہر گزنہیں لیا کرتا۔(۲) حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کوئی شخص اپنے دشمن سے اس طرح کا مشورہ ہر گزنہیں لیا کرتا۔(۲) حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کو میمشورہ نہ دیا کہ اس مہم میں بذات ِخودمعرکہ مسلمانوں کا ملجاوہ اواسمجھتے تتھے اسی وجہ سے آپ نے حضرت عمررضی اللہ عنہ کو بیہ شورہ نہ دیا کہ اس مہم میں بذات ِخودمعرکہ

کارزار میں جائیں۔اگرخدانخواستہ باہمی کدورت ہوتی تو یہ مشورہ نہ دیتے کہ آپلڑائی میں نہ جائیں بلکہان کوتو یہ خواہش چاہیے تھی کہ بیخود وہاں جائیں ان کا کام تمام ہواور آپ کے لئے جگہ خالی ہو۔اس بات سے ظاہر ہوا کہ حضرت علی المرتضلی

پ جیب کا میں بیات میں میں میں میں میں ہو اور اور دوست تھے۔ (۳) حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ رضی اللہ عنہ ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صادق الوداد دوست تھے۔ (۳) حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کا میا بی کو کا میا بی اسلام تصور کرتے تھے اس لئے ان کوتسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہار ااور مسلمانوں کا خود حامی و ناصر ہے۔

جب مسلمان تھوڑے تھے اُس وفت بھی ان کی حفاظت فر مائی اوراب تو بفضلِ خدامسلمانوں کی تعداد کثیر ہے پھراس کی تائیدو نصرت پر کیوں نہ بھروسہ کیا جائے۔ جناب امیر علیہ السلام کے کلام سے یارلوگوں کی اس من گھڑت کی بھی تر دید ہوتی ہے کہ مما است میں مصالفتوں نہ تنہ میں میں سے مسلم کے سات میں میں تاہد میں نہ میں تاہم این سے میں تاہم ہوتھ

مسلمان بعدوفات ِرسولﷺ صرف تین چار ہی رہ گئے ہیں۔ابیا ہوتا تو آپ یوں فرماتے پہلے مسلمانوں کی تعداد کثیر تھی اب گنتی کے چندآ دمی رہ گئے ہیں۔ان کواس مہم پر بھیجوتو فتح ہوگی ورنہ شکست۔

تمت بالخير

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری محمد فیض احمداً ولیبی رضوی غفرلهٔ بہاولپور، یا کتان